ر) کامیابی کیلئے میحے ڈرا کع کی ضرور<del>ت ک</del>ے

( فرموده ۱۵ فروری مشاقعهٔ )

حضور في تشد وتعوذا ورسورة فاتحد كع بعدمندرج ذي آيات الاوت فرماتى :-

وَلَا يَاتَلِ اُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنْ يُوَتُوْا اُولِي الْقُرُلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْهُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُو الْاَلَا تُنجِبُونَ اَنْ تَغْفِرَ اللّهُ كَكُمُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْدٌ و (النود: ٢٣)

بعدازال فرمايا: -

ا بن في بيلي دوجمول ميں إس امر كے متعلق كمومن كواپنے ايان كى درسكى كيلئے نامرف ليفا مال

پراجهالی طور پرنظر طوالنی چاہیتے بلکتف بلی طور پر دیجینا جاہیئے کیونکہ اکثر د فعیمن اجمالی نظر پراکتفا کرنا نفصیل بیں جا کر غلطیاں پیدا کر دیتاہے۔ بہت د فعہ ایسا ہوناہے کہ اجمال میں نوایک بات درست نظر

بن بن با موصفیان ببید مرد بینسے و بعث و صدایت ہونا ہے در بین بی داریت بات اور ایک بین اور بیت بات اور اور سے نہو<sup>ں</sup> آتی ہے مگر تفصیل میں جا کر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔اور حب نفصیل سے دیکھا جائے تو نقائص نظر اس وفت مک نتائج غلط یا ناقص نکلا کرتنے ہیں۔اور حب نفصیل سے دیکھا جائے تو نقائص نظر

ا ن وق المصافي عطر بيان من من من من من الرب الله المعالم المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة "مات بين-

منالاً کوئی بیار ہوجواپنی عام کروری کو دیجه کر الجبر کسی طبیب کو دکھاتے جو کامل معاتنہ می کرے اور رایش کے ہر عفو کو دیجه کرنقص کا بنہ لگائے اور بھبر علاج کرے۔ ایک منفوی دوائی تشروع کردے۔ مگر با دجود اس دوائی کے اس کی طاقت بحال نہ ہو تو اس دوائی کا کی فصور منہیں ہوگا یشلاً فرض کرو

مگر با دجود اس دوانی محیاس می طافت بحال نه بولواس دوانی کا بچه دهمور میبی بوکایملا فرص محرد کمزوری تو به قلب مین اور وه دواتی یا علاج به مجگر کا به بامنِ بنه کان سفتعلق اور دواتی دالی گئی آنکه مین تومن کمیونکر دُور بوسکنا به بیاسی طرح کسی اور عضوین تکلیف بونکین علاج ان کی بجائے

سی اور کاکیا جائے توصحت نہیں ہوگی۔

صحت اس وفت ہو گی جبکہ اصل نقص کومعلوم کرکے علاج کیا جائے گا ۔ باکسی خاص عفویں مرض

بس بادرها چاہید دوان امراس بی بی ای ای اس میں بوی ہے بی بری ہے۔ امراس ہیں ای اس سفا ماس بوی ہے بی بری ہم ان امراض سے میرے دونون خطول سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ لوگ کس طرح فلطی کھاتے اور نقصان اُٹھاتے ہیں ۔ دی کیما جا آ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے ہیں خشیت الی اور تقوی اللہ نہیں با اور اس کو وہ اطبیان حاک نہیں ہوتا ہوا بیان کا نتیجہ ہے تو وہ مثلاً نمازیں زیادہ پڑھنی شروع کرتا ہے، صدفات میں جن بازی نہیں ہوتا ہوا بیان کا جنوب کہ دیکھا جاتے کہ اصل نقص کیا ہے ؟ نماز دروزہ مشدقد خیات ان میں ہرا کہ ایکان کا جنوب ان میں سے کسی ایک پر بلاسو ہے زور دینا اصل نقص کو دورنس کرسکتا فیٹلاً ان بھر میں سرمہ ایک ایک بیر بلاسو ہے زور دینا اصل نقس کو دورنس کرسکتا فیٹلاً ان بھر میں سرمہ ایک ایکان کا جنوب ان میں سیار کیا ہم ایک ایک ایکان کی سرمہ ایک بیر بلاسو ہے زور دینا اصل نقس کو دورنس کرسکتا فیٹلاً ان بھر میں سرمہ ایک بیر بلاسو ہے زور دینا اصل نقس کو دورنس کرسکتا فیٹلاً اس میں سرمہ ایک بیر بلاسو ہے دور دینا اصل نقس کو دورنس کرسکتا فیٹلاً اس میں سرمہ ایک بیر بلاسو ہے دور دینا اصل نقس کو دورنس کرسکتا فیٹلاً اس میں سیار میں سی

ڈ الے اور در دہو کان میں تو کیھ نتیجہ نہ ہوگا۔ یا انگلی میں در دہو اور زنک لوشن یا نیلا تھو نفاڈ الے آنکھ میں تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ضرورت تو مرض کے مطابق علاج کرنے کی ہے۔ ایک عمارت جو اعلیٰ در حم کی ہو۔ اس میں روشن دان نہ ہو منفذ تو ہو مگر شینتے نہ لگائے گئے ہوں جن سے بارش کی بوجھاڑ اور ہوا کے حجو نکے رُک سکیس اور صاحبِ مکان خیال کرے کہ اس مکان کے رہ نہ نہ بھی ہو ہو ہے۔ در سے کہ اس میں در ہوں کی سکیس کا در صاحب میاں خیال کرے کہ اس مکان کے

جن سے بارش کی بوجھاڑ اور ہوا کے جمونے رک سکیں اور صاحب مکان خیال کرے کاس مکان کے گرفرد نمایت عمدہ بیں جھیت بھی بہت پختہ سے بھران باد و باراں کے جملوں سے کیون کلیف ہوتی سے توراس کی علمی ہے کیونکہ اس کی کی اصلاح گرڈروں وغیرہ کامضبوط ہونا نمبیں کرسکنا ، جو سواخوں میں شیشے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔
سوراخوں میں شیشے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔
اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص نمازیں نمایت جیست ہو۔ روزوں میں باقاعدہ ہواور صدقہ و

خیرات میں نمایت یابنداحکام تمرع ہو تاہم اس کے ایمان میں کچھ کمی ہوجس کو وہ تخص محسوس کر ماہو۔

اگر دہ تفسیلی طور براینے اعمال برنظر دالے گا تو وہ معلوم کرنے گا کرمیرے فلاں حصتہ ایمان میں کمی ہے اوروہ اس کی اصلاح کرد نکا بعض دفعہ دیجھا گیا ہے کہ صحرت عیص سے بعد تعور ی دواتی عی مرض کورور کردتی ہے ليكن عدم تشخيص كي صورت مين ايك بلري قيمتي دواتي مي كيه فا مّده نهين ويتي-اس طرح كووه اعمال جن يرايمان كى كم محسوس كرنے بوئے لوگ زور ديتے ہيں - كتنے ہى مفيداور اعظ درجہ کے کیوں مزہوں مگران نتائج میں وہ چیز حاصل نہیں ہو گی حس کی کمی انہیں تحسوس ہو تی ہیے۔ ہار معی توصيح نتيج مكل سكتاب ، مين مهيشه نارج معيدرت نبيس موسكته . بس اگرامیان کی تکمیل کی خرورت بسے نو انسان کو چا جیئے کہ اپنے اعمال کی نفصیل پر نظر کرہے۔ مرایک عمل کوئیر الله تعالیٰ کے احکام کو دیکھے بیلے اپنے ایک عمل کو سے بھراس کے متعلق قرآن میں دیکھیے کہ نمیا میراعمل فرآن کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے بھر دوسے کسی عل کو دیکھے۔ بھر تبسرے کودیکھے مثلاً بُخل جعه- ایک خص ذکوة تومقره دینا ہے- نماز روزه کابھی یا بند ہے مگراس کا دل مطمئن نہیں ہوگا لیونکر نُخل جوہدے وہ اِس بیب یا با جا تا ہے جس کی قرآن باک مذمت کر ناہے کیونکر نُخل جوہدے وہ انسا كومنا فقت كى طرف مے جانا سے باكوئى اور خص ہو وہ اور نوتمام احكام شرعيد برعال ہومكر كلم مرةا ہو تووه بھی ایمانی لذّت سے محروم رہے گا اور ایمان کا کمال نہیں پیدا کرسکے گا۔ اس کو تھی چا میتے کروہ اپنے ایان کا محاسبہ کرے اور دیکھے کرمیرے ایان میں کوئی کمی ہے۔ غرض تففيلات كے ديجينے سے انسان ميں بھيرت بيدا ہوجانى ہے جب كوئى انسان اعمال ياعقائد يرتفصيلى نظر كزناجة تواس كووه سوراخ نظرا جا آبييس كعباعث اس كاايمان ناقص بوما جدامس وقت وہ اس کی اصلاح کر لینا ہے۔ اس بیاس تهبید کے بعد میں میابتا ہوں کر تفصیلی طور پرامیان کے تنعلق بنلا وال تفصیل دوسم کی ہے (١) اعمال ميں (٢) عقا مَد ميں- ان ميں سيكسى ايك ميں بھي نقص ہو أو عرفان ميں نقص ہو كا- ايبان صرف عقائد صحیحه کابی نام نهیں - بلکه اس میں اعمالِ صالح بھی داخل ہیں ۔ دل میں عقبیدہ ہوا وراس عقبیدہ کا اظہار ہوا ور اس كے مطابَّق على بوريدا يمان سبع ، رسول كريم على التّدعليه وسلم سعة نابن جدكم آپ نے تينون چيزون تح مجوعه كانام ابان ركهاب يس ايان نب بى كمل بوگاجب يرتينون حصة قام بون اسى مالت يس انسان پر خُدا کے عرفان کا دروازہ کھولاجا ناہے اوروہ اس بیں خُدا کے مبلال کا مشاہرہ کرناہے اوراس پر ایک مرت وارد کی جاتی سے۔ مکن سے بعض لوگوں کواس طرلق سے تنی کیاجائے اور خود فلا ان کو اپنی طرف کھنچ ہے مگر

عام قا عدہ ہی ہے کہ ایمان کا حصول قوا عد کے اتحت ہوتا ہے ہیں مزوری ہے کہ سیے دل میں عقائد پر
یقین ہوا وراس کا اظہار ہوا وراس پڑل ہو۔ ایک ایمان نہیں ۔ اس درخت ایمان سے مرکز ہے جس کیا تاہ ہے میکڑ میری ایمان سے
مراد وہ ایمان ہے جو ثمرات والا ایمان ہے ۔ زبانی ایمان نہیں ۔ اس درخت ایمان سے مراد ہے جس کیساتھ
ضروری ہے کہ عقا مترصحیحہ ہوں اظہار ہوا وراعمال ہوں ۔
اب معلوم ہونا چاہیتے کہ تفاصیل میں بعض اصول ہیں۔ فروعات کے نقائص اعلیٰ مدارج میں
دوک ہوتے ہیں، میکن اصول میں کمی آنا ایمان کو دائل کر دیتا ہے کیونکہ اصول سے توابیان پیدا ہوتا ہے
فروعات میں سے اگر کمی شخص میں کیونقص ہے نو بھر مقابلہ اس طرح ہوگا کہ حتنی کسی فرع میں کمی کو گوا بند اس طرح ہوگا کہ حتنی کسی فرع میں کمی کو گوا بند ہوگا۔
وہ آنا ہی نیچے درج میں ہوگا اور حس نے جس قدر فروعات کو لورا کیا ہوگا وہ درجات عرفان میں بلند ہوگا۔
مید مقابلہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آم کے دواعلیٰ درجہ کے درختوں میں ہوکہ ایک میں غین زبادہ آئیں اور دو سرے

بیدها بدایسا بی برواجیسا ندام کے دوانعی درخرہے درسوں بی بوندابب بین بی زیادہ ایں اوردوسر میں کم تینی مفدار کا مقابلہ بوگا ۔ ایک مکان نهایت اعلیٰ درجہ کا نعمیر کیا جائے جو نهایت نئو بصورت بو اس میں بنظام کوئی نقش بھی ندمعلوم ہوتا ہو مگر حب اس کوکوئی انحبینر دیجھے اور دقت نظر کے بعد نباتے کہ مجھے نقص ہے تو وہ نقص فروعی ہوگا ۔ ایسانقص عمارت کی نتان میں ضبوطی اوراً رام میں کوئی نقص پیدا نہیں کرسے گائیں امول کی موجود کی میں ایمان ہے اور فروعات کی موجود گی میں مدارج عالیہ حاصل ہونے ہیں ۔ اس بازلیا عقد ، درکہ تعلق کم میں مان کی خوریت نہیں سواتے تو تعدید کی میں طرح اظراد کرسے دیگرض و شا

ر وں می و برسی ہیں ہیں ہے۔ دور طرف کے می و برسی بی مدر کی کیس طرح اظہاد کرے بیگر ضابی ہے۔ اب اظہارِ عقیدہ کے متعلق کچھ بیان کی ضرورت نہیں سوائے مختصر کے کیس طرح اظہاد کرے بیگر ضرورت اعمال کے متعلق بیان کرنے کی ہے ۔ چونکہ اعمال ایسے ہیں جوصاف نظر آنے ہیں اس لیے میں اعمال کے حصتہ کو بیان کرونگا ، انشاء اللہ ہ

اصل سبق تو وہی تضے جو فلوب کے ذریعہ تو ہے ہونے تضے مگر اُحکل کے جھوٹے صوفیوں نے جن کا نام نوجہ کہا ہے یہ نہیں۔ وہ تی خواہش اور کائل تذکیب سے ماصل ہوتی ہے جیں کا نام حضرت میرے موجود علالسلام نے فلل اور مروز کہا ہے۔ ایک غض خواہ کیسا ہی فصیح البیان ہو الفاظ کے ذریعہ ایک تصویر کوئیں دکھ اسکتا، میکن اگر فولٹو سامنے دکھ دیا جاتے تو فوراً تصویر کی تمام چیزیں نظر آجائیں گا۔ یہ بن نہ سیت

کارآمداوراہم ہے میکن اس کی طرف توجز نہیں کی گئی بیں بعض تفصیلات الفاظ کے ذرابعہ اوانہیں ہوسکتیں۔ بلک برُوز کے طور پر آتی ہیں مثلاً کوئی مشخص کتا چلا جاتے کہ ناک اپنی ہے کان ایسے ہیں اُنکھ اپنی ہے كركوني چز ہوبہوسمجھ مينيں اسكتى - إل فولو كے ذراعيرسب كچھ بھو يں اجا آہے -رات بین ایسے الفاظ کولیا گیا ہے جو دیکھنے کے ساتھ ہی ظامرا الفاظ سے کہیں زیادہ دل پر اتر كريته بين اور عجيب حقالَق ومعارف دل يران عمن الفاظ سي كُفيَت بين بيربات بين سنع صفر صاحب کے کلام میں بھی دیجھی ہے۔ آپ کی کتاب کو بڑھتے ہوتے عجب عالم ہوتا ہے۔ آپ کے كلام سے الفاظ كے علاوہ اور عجب كيفيت دل برطاري ہوتى بعد جوتمام الفاظ كے ذراعي ظام نين موسكتى اى طرح قرآن مجيد كوير عيد توقلب من ايك خاص حالت بيدا بوجائے گا-میں فے حفرت صاحب کی کتاب برا بین احدید پڑھی۔ میں مرایک کتاب کو تھوڑے وقت میں بهن يره سكنا بول البكن برابين احديدكومي بهت دير مي مبت مي تصورًا يره سكنا تها وجريركم ایک ایک سطر در دل کی حالت اور سے اور ہوتی حاتی تھی اور نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہجوم مضامین کے باعث میں کہاں سے کہاں بہنچ گیا ہوں یس ان الفاظ میں عنی مخفی ہوئتے ہیں جو دل پر کھلتے ہیں ان کے پڑھنے کے بی اکول ہیں۔ غرض تفاصیل میں ایسے حصتہ ہیں جن کو الفاظ میں ا دانہیں کیا جاسکتا۔ وہ قلبی طور پر ماصل ہوتے

ہیں بیض دفعہ خاموشی میں ہی وہ حاصل ہونئے ہیں۔ تاہم میں نمونہ کے طور پراعمال وعقائد کے متعلق كيحصيان كرول كاربكن وقت آج بعى نبين ريا انشام الله الله حميدي بيان كرول كايد

(الفضل ۲۹رفروری شافیت)